## ٨٢٨ اعكاليك بحرى سفر ج

تواب سید صدیق حسن خان 1832ء میں پیدا ہوئے۔ بیپن میں اپنے بڑے ہیں اپنے بڑے ہیں اپنے بڑے ہیں اپنے بڑے ہوائی کے پاس رہے۔ علاء سے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی۔ پھر چند سال کا نپوراور فرخ آ باد میں پڑھتے رہے۔ آخر میں مفتی صدر الدین خان صاحب صدر الصدور دبلی کے پاس حاضر ہوکر تکمیل علم کی۔ حدیث میں وہ حضرت شاہ عبد العزیر تا اور او کانی کے شاگر دہیں۔

1868 ويس ج كيا-اس سفر كمختفر حالات انهول في استحاف النبلا اورايضاح المحجه مي لكم بين -فرمات بين:

بنده شرمنده 13 وسمبر 1868 و (27 شعبان 1285 هجری) بعد نمازظهر گرے بہاراده فریضه کے باہر نکلا ۔ 24 دسمبر (19 رمضان) کونمازعمرے بہلے ہمبری ہے فتح شلطان تا می جہاز میں سوار ہوا۔ جب جباز کالنگرا شایا گیا تو ہواا تبھی چل رہی تھی۔اس لئے جہاز نے قریب ساٹھ مرحلے ایک دن میں طئے کر لیے۔ پھر ہوا دُک گئی۔ تین دِن تک سر درد رہا اور تئے ہوتی رہی۔ چو تھے دِن پکھ طبیعت سنبھلی۔اس جہاز میں تین سوا دمی سوار تھے۔ہم وضوا ورشسل سمندر کے کھارے پائی سنبھلی۔اس جہاز میں تین سوا دمی سوار تھے۔ہم وضوا ورشسل سمندر کے کھارے پائی جہاز میں آئی ساتھ دکھ لئے تھے۔ کم جنوری 1869 مو باب سکندر (باب الدنہ بب) سے گذر ہوا۔ 10 جنوری کو جہاز میں ساتھ دکھ الے تھے۔ کم حد یدہ میں لنگر انداز ہوا۔ابھی جارے حساب ہے اٹھا کیس ہی تاریخ تھی کہ وہاں رو سب ہلال تھرگئی۔ چارونا چارونا چار بندرگاہ کوگوں کے ساتھ ا آئات کرنا پڑا۔عیدگاہ میں قریب دو ہزار لوگوں کے ساتھ نماز عید پڑھی۔ بنتے قضاءر وزے رکھے۔اور دس شوال کووائیں جہاز برآتا ہوا۔

جہاز چودن اور بندرگا و میں تشرانداز رہا۔ اور سر و شوال کو تشرا شا۔ جب جہاز چاد اور میں چر ہوا بند ہوگئی۔ تین دن تک جہاز و جیں کھڑا رہا۔ جب ہوا چلی تو رات کو اہر و ہاراں بھی آیا۔ جس سے دن کو جہاز جتنا سفر طئے کرتا، رات کو ہوا کی سمت خالف ہونے کی وجہ سے پھر پنے آتا۔ ایسا کی ون ہوتا رہا۔ پچھ نہ پوچھوکیا حال ہوا۔ نہ پانی ہاتی رہانہ کھاتا۔ صرف ایک وقت آدھ پاؤ کھچڑی اور دو گھوٹ پانی ہشکل مطح بھے۔ دم گھٹ کرتا کہ میں آگیا۔ حصن حسین کا ختم کیا۔ ہوا چلی اور جہاز روانہ ہوا۔ ایک اندھری رات میں جہاز کسی بہاڑے کھراتے نکراتے بچا۔ وہ طوفانی رات میں جہاز کسی بہاڑے کھراتے نکراتے بچا۔ وہ طوفانی رات میں جہاز کسی بہاڑے کر ایسانہ ہوا۔ ایک اندھری رات میں جہاز کسی جہاز کی قصدہ کا چانہ وہو کر عمرہ کا احزام با عدھا۔ جم تشع کی نیت کی۔ خدا خدا کرے جہاز 21 فروری وہو کر عمرہ کا احزام با عدھا۔ جم تشع کی نیت کی۔ خدا خدا کرے جہاز 21 فروری روزی قعدہ ) کو جد و بندرگاہ پر نگر انداز ہوا۔ جان میں جان آئی۔ حدیدہ سے جدہ کا سامتا ہوا۔ بعد عمل تین دن قیام رہا۔ سات دن کا بحری راست تقریباً ایک ماہ میں طئے ہوا۔ جدہ میں تین دن قیام رہا۔ سات دن کا بحری راست تقریباً ایک ماہ میں طئے ہوا۔ جدہ میں تین دن قیام رہا۔ سات دن کا بحری راست تقریباً ایک ماہ میں طئے ہوا۔ جدہ میں تین دن قیام رہا۔ سات دن کا بحری راست تقریباً ایک ماہ میں طئے ہوا۔ جدہ میں تین دن قیام رہا۔ سار

ذی قعدہ کو محصول جمرک ( نیکس) دے کر آ مے بڑھے۔ آ دھی رات کو اپنے ایک ساتھی سیّدا ہو بکر کے ساتھ باب السلام ہے مجد الحرام میں داخل ہوئے۔

فاند کعبہ پرنگاہ پڑتے ہی ساری تکلیب راہ ومصائب سفرومتاعب بحرو بر بھول گئے۔ اٹھالی عمرہ ترتیب وارادا کئے۔ بھیئر نہ ہونے کی وجہ سے تجرِ اسود کا بوسہ ہر جگر میں بخولی میئر ہوا۔ سے بخر اسود کا بوسہ ہر جگر میں بخولی میئر ہوا۔ سی کے بعد شب حرم میں ہی بسر کی ۔ سے اوّل وقت میں مصلائے شافعی پر فجر کی نماز پڑھ کر منزل پرآ ناہوا۔ انتیس و کی قعدہ (13 ماریج) کو قاضی کے سامنے جا تد و کیمنے کی شہادت گذری ۔ محر میں نے یا کسی مسافر نے جا ندنیس و یکھا۔

آشھ ذی الحجروج کا احرام باندھ کرمنی پیدل کے ،پھروبال سے عرفات تک سواری کے ذریعے گئے ۔عرفات میں قبل وقوف ساری حزف الاعظم پڑھی۔ بعد مغرب مزدلفہ کی طرف کوچ کیا۔عرفات ومنی میں بداوقات فرصت کتابت بھی مغرب مزدلفہ کی طرف کوچ کیا۔عرفات ومنی میں بداوقات فرصت کتابت بھی کی۔ تیرہ ذکی الحجہ کومنی سے مکہ آنا ہوا۔10 ارصفر ۱۳۸۱ھ (27 منی 1869ء) کو قالمہ دید کی طرف چلا۔ خلاف عادت ہیں دن میں پہنچا۔ایک ہفتہ قیام ہوا۔مسجد نبوی مع نزیارت مرفد مطنم ودیکر مزارات بھتے وظہداء أحد دغیرہ مساجد وجاہ ومسجد وغیرہ میں تا فلہ وغیرہ میں تا میں خاص مدینہ سے عمرہ کا احرام باندھا۔ بارہ دن میں قافلہ کہ پہنچا۔اس وقت بھی نصف شب تھی ۔مطاف وسی کوفالی پایا دراس کوفنہ میں افالہ کہ بہنچا۔اس وقت بھی نصف شب تھی ۔مطاف وسی کوفالی پایا دراس کوفنہ میں تا مادہ میں آنے جائے کے لئے باب الزیارہ وقتا۔

کے مدینہ شن کل قیام تقریباً چار ماہ کا رہا۔ والیسی میں قیض الباری نامی جہاز ما۔ اس میں نوسوآ دمی سوار ہے۔ اس کالنگر بھی صدیدہ میں تین دن رہا۔ اس بندرگاہ کا مجرز بہایت بدر ہے۔ وہاں ہے چل کر عدن تک ایسی گرمی ہوئی کہ سارے بدن پر واقے ہوئے۔ عدن ہے آگے بارش کا موسم ملا۔ قریب بمبئی طوفان نے جہاز کو = و بالاکر ناشروع کردیا۔ طوفانی موجوں نے مسافروں کے اوسان خطا کردیے۔ بائیس ون میں جد ہے۔ بائیس ون میں جد ہے۔ بہتی بہنچا۔ بارش کی وجہ ہے بوی مشکل ہے جون کے دوسرے ون میں جو پال پہنچتا ہوا۔ ساری مد ت اس سفری سات ماہ ہے۔

یہ خااہ نے نہائے کے ایک ٹواب کا جج کا سفر۔ پہلے ذیائے میں ٹوابوں کو بھی جج کے سفر میں جو تکالیف ہوتی تھیں۔اس نے زیانے میں کیااس کا ایک فیصد بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟اس لئے اس مضمون کو کئی ہار پڑھ کر ذہمن تشین کر لیجئے۔ پھر آپ کے اپنے جج کے سفر میں اگر کوئی تکلیف ہوئی تو آپ شکایت کے بجائے اللہ کا شکراوا کریں ہے۔

الله تعالى آپ كاسفر حج آسان اور خيرو عافيت والا بنائے۔اور آپ كو حج مبرورعطا كرے۔آمين۔